و الرام الحوالي الحوالي المع و الحوالي

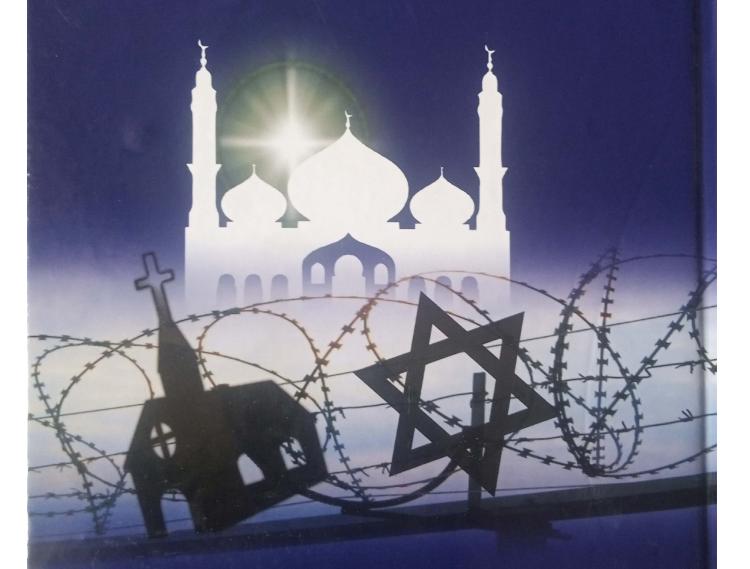

مترجم: محمد ذكريار فيق

## الم المالية

|      |            | a •                                                                                              |  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 112  |            | عرض مترجم                                                                                        |  |
| 14   |            | پیش لفظ                                                                                          |  |
| 14   |            | عِلْمَانِیَّه اورسیکولرزم کی تعریفات                                                             |  |
| ۳۱   |            | حصه اول: یورپ کا دین عیسائیت،جس سے منحرف ہوکروہ سیکولر بنا                                       |  |
| pupu |            | باب:۱ عیسائیت میں تحریف                                                                          |  |
|      | mp         | ■ مقدمہ                                                                                          |  |
|      | 77         | <ul> <li>دین عیسائیت میں عقید بے کی تحریف</li> </ul>                                             |  |
|      | <b>F</b> A | ■ الف_ألوبيت كامسكله                                                                             |  |
|      | وسم        | الميل (St.Paul) الميل العام                                                                      |  |
|      | لدلد       | ■ ب-اناجیل (Gospels) کی تحریف                                                                    |  |
|      | ۵٠         | <ul> <li>پورپ میں عیسائی شریعت کی تحریف کیسے ہوئی؟</li> </ul>                                    |  |
|      | ۵٠         | <ul> <li>دین کاریاست سے الگ ہونا</li> </ul>                                                      |  |
|      | 69         | <ul> <li>المسيحى عليتًا سے منسوب بي قول: ' قيصر كوقيصر كاحق دواورالله كوالله كاحق دؤ'</li> </ul> |  |
|      | 41         | 🔹 ۲ مسیح علیلاسے منسوب دوسرا قول:''میری مملکت ، پیرجہان نہیں''                                   |  |
|      | AL         | اصطلاحات ا                                                                                       |  |
| 44   |            | باب:۲ وین عیسائیت میں بدعات نے کیے جنم لیا؟                                                      |  |
|      | 44         | ير تمهيد                                                                                         |  |
|      | ۸ĸ         | <ul> <li>ا_عیسائی دینی پیشوا'' پا دری''</li> </ul>                                               |  |
|      | 40         | المربهانيت (Monasticism)                                                                         |  |
|      | 20         | <ul> <li>اسباب رہبانیت</li> </ul>                                                                |  |
|      | ۷٨         | 🔳 🏓 نظام ربهانیت                                                                                 |  |
|      | ۸۰         | ■ نظام رہبانیت<br>■ رہبانیت کے نتائج                                                             |  |
|      |            |                                                                                                  |  |

| 4   |               |                                                   | سَيكُو لرزم  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|--------------|
|     | 150           | ڈ ارون ازم کافنی تعارِف اورعلمی حیثی <sub>ت</sub> |              |
|     | 100           | ڈ ارون ازم کے اثرات                               |              |
|     | 16.4          | ا۔ دین عقیدے کا انہدام                            |              |
|     | الدلد         | ۲_غایت ومقصد کی نفی                               |              |
|     | IMA           | ۳-انسان کی حیوانیت و مادیت                        |              |
|     | IMA           | ۴_مطلق ارتقا کی فکر                               |              |
|     | 100           | اصطلاحات-٢                                        | •            |
| ۱۵۵ | To the second | سوم: يور پي زندگي مين سيکولرزم                    | عدم ا        |
| 102 | 20            | 2                                                 | ■ باب:       |
|     | 104           | بحث اوّل بسیحی دور میں سیاست و قانون              | •            |
|     | 101           | قبل جديد سياسي نظريات                             | •            |
|     | 109           | ا_خيالي <i>نظري</i><br>ن                          |              |
|     | 109           | ۲_نظر به عقداجتماعی                               |              |
|     | 171           | ٣ _نظرية ق الهي                                   |              |
|     | 171           | بحث دوم: جدید ومعاصر نظریات                       |              |
|     | 124           | <u> بحث سوم</u> : جدید دوریرایک نظر               |              |
|     | 144           | البرل ڈیموکریسی (Libral Democracy)                |              |
|     | ۱۸۳           | ۲ - کمیونزم (Communism)                           |              |
|     | 114           | اصطلاحات_ 2                                       |              |
| 195 |               | ۸ اقتصاد کاسیکولرزم                               | ■ باب:       |
|     | 191           | بحث اوّل جسیحی دور میں اقتصاد ب                   |              |
|     | 191           | ا _ جا گیردارانه نظام اورکلیسا کانظریه            |              |
|     | 190           | جا گیرداری نظام کی اجمالی تصوی <sub>ر</sub>       |              |
|     | 191           | ا۔ جا گیرداری نظام کا دین سے علق                  |              |
|     | 191           | ۲_جمودِ مطلق کی خرابی                             | , <b>m</b> , |
|     | <b>144</b>    | بحث دوم: لا دین اقتصادی نظریات                    | •            |
|     | 100           | ا فطرت پرسی کانظریه (فزیوکرلیی -Physiocracy)      |              |

|              |        |                                                                    | 2 |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 11           |        | و لرزم                                                             |   |
| <b>ም</b> ለ ቦ |        | وحی پاسائنس                                                        |   |
| <b>F</b> AY  |        | گبرل سر ماییددارانه ریاست ،حقیقت و ماهیت<br>ا                      |   |
| ٣٨9          | 2      | عالمی سر مایی دارانهٔ نظیم اورامریکه                               |   |
| <b>791</b>   |        | حصه چههارم اسلامی زندگی مین سیکولرزم                               |   |
| mam          | ŵ.     | باب بهما أمت اسلاميه كالمخراف (داخلي عامل)                         |   |
|              | mar    | ■ ا۔الوہیت کے مفہوم میں انحراف <b>ا</b>                            |   |
|              | 141    | ■ ۲- تقذیر کے مفہوم میں انحراف                                     |   |
| 4.6          |        | باب: ۱۵ یهودی صلیبی ریشه دوانیان (خارجی عامل)                      |   |
|              | سالم   | ■ ا_براہ راست قبضه کرنے والی قوتیں ا                               |   |
|              | WIA    | orientalists)                                                      |   |
|              | ۲۲۲    | ■ سوعيسائي ديني مبلغين (Missionaries)                              |   |
|              | 770    | ■ هم عرب نصاری                                                     |   |
| r**A         |        | باب:۱۲ سیکولرزم کےاسلامی زندگی پراثرات                             |   |
|              | 277    | <ul> <li>سیاست و قانون میں سیکولرزم</li> </ul>                     |   |
|              | 44     | ■ ترکی کی سیاست میں سیکولرر جحانات کاارتقا                         |   |
|              | ۳۳۵    | <ul> <li>مصر کی سیاست میں سیکولرر جحانات کاارتقا</li> </ul>        |   |
| لدلدلد       |        | باب: ١٤ نظام تعليم مين سيكولرزم                                    |   |
|              | لدلدلد | <ul> <li>مصر کے نظام تعلیم میں سیکولرر جحانات کاارتقا</li> </ul>   |   |
|              | ran    | <ul> <li>مصرمیں سیکولراد بی رجحانات کاارتقا</li> </ul>             |   |
| ۳۲۳          |        | باب: ۱۸ معاشرت واخلاق میں سیکولرزم                                 |   |
|              | MYD    | <ul> <li>بلاد عرب میں بے حجابی اور تحریک نسواں کا ارتقا</li> </ul> |   |
| M29          |        | حصه پنجب: اسلام میں سیکولرزم کاحکم                                 |   |
| MI           |        | باب:۱۹ کیااسلام میں سیکولرزم کی گنجائش اور ضرورت ہے؟               |   |
|              | ۳۸۱    | <b>■</b> اسلام اور کلیسائی دین میں جو ہری فرق                      |   |
| M92          |        | باب: ۲۰ اسلام میں سیکولرزم کا حکم                                  |   |
|              | M92    | ■ اصطلاحات                                                         |   |
|              | ۵۰۱    | ■ عبادت وطاغوت کی حقیقت <b>■</b>                                   |   |

حصب دوم

یور میسیں سیکولرزم کے اسباب

باب کلیسائی سرشی باب کلیساأور کم کی با ہمی شمکش باب فنراسیسی انقسلاب باب نظسر بے ارتقت

## بور پی معاشرت واخلاق کا سیکولرزم بحث اوّل: قرونِ وسطی کامعاشره واخلاق

قرونِ وسطیٰ کا یورپ، وحشت اورانحطاط کی ایسی زندگی گزارتا تھا جس کی مثال دنیا کے کسی حصے میں نہیں اتی خصوصاً پہلی تیں صدیاں جن کومغربی مؤرخین کی اصطلاح میں تاریک ادوار کا نام دیا جا تا ہے۔اگر چہ بعض اتی خصوصاً جہلی تین صدیاں جن کومغربی مؤرخین کی اصطلاح میں تاریک ادوار کا نام دیا جا تا ہے۔اگر چہ بعض

اوقات پورے قرونِ وسطیٰ کوبھی تاریک دور کہاجا تا ہے جولگ بھگ دس صدیوں پرمحیط ہے۔ (۱۲۳)

یورپ کی تاریک زندگی میں سب سے پہلے اخلاتی پستی اور معاشرتی انتشار کا غلبہ اُس وقت ہوا، جب جوبی پورپ کے وحثی قبائل نور ماند بین کے حملے ہوئے اور خاص طور پراٹلی کا سقوط ہوا۔ لیکن جب تاریخ اُس دور کا اخلاقی اور معاشرتی انحطاط تفصیل سے بیان کرتی ہے تو پھر بھی وہ اہل پورپ کو انسانیت کی صفت سے خارج نہیں افلاتی اور معاشرتی انحطاط کے باوجودائس حیوانی سطح تک نہیں پہنچا تھا جس سطح پرموجودہ پورپ پہنچ چکا ہے۔ کرتی یورپ اپنچ تمام تر انحطاط کے باوجودائس حیوانی سطح تک نہیں پہنچا تھا جس سطح پرموجودہ پورپ پہنچ چکا ہے۔ رونوں معاشروں کے مابین واضح اختلاف ہے ایک پسماندہ انسانی معاشرہ ہے اور دوسر انچلے در جے کا حیوانی معاشرہ!

ورون معاشروں کے مابین واضح اختلاف ہے ایک پسماندہ انسانی معاشرہ ہے اور دوسر انچلے در جے کا حیوانی معاشرہ!

قرون وسطی کے معاشر کی اپنی مخصوص اقد ار، ضا بطے اور اخلاق تھے۔ یہ اقد ار، رواج اور اخلاق قائم بڑات تھے اور خارجی حالات کے اتار چڑھا کو یا مضوط حقائق تھے، جن کو لازم پکڑنا عزت کا سبب اور انجراف قابل کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیا خلاق مضبوط حقائق تھے، جن کو لازم پکڑنا عزت کا سبب اور انجراف قابل کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیا خلاق مضبوط حقائق تھے، جن کو لازم پکڑنا عزت کا سبب اور انجراف قابل

نری وہ ن کی اور اخلاقی خوبی کے منافی سمجھا جاتا تھا۔

رب ان اقد ارواخلاق کا تحفظ اورعوام میں اِن کی اثر پذیری کلیسا کے سپردتھی۔معاشرے کے بزرگ اور راہب معاشرے کے بزرگ اور راہب معاشرے کے لیند مثالیں پیش کرتے تھے لیکن کلیسانے دین الہی میں تحریف کی اور اُس میں بدعات راہب معاشرے کے لیے بلند مثالیں پیش کرتے تھے لیکن کلیسانے دین الہی میں تحریف کی اور اُس میں بدعات رافل کردیں۔اس طرح وہ اپنے اور اپنے عوام کے حق میں بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ اُس نے لاشعوری طور پر اُن اُفلاقی بنیا دوں کو گرانے میں اپنا کر دارا داکیا جن پر قرونِ وسطیٰ کا معاشرہ قائم تھا اور جن کا بڑا اثر ورسوخ تھا۔

كليساك اخلاق كى كهانى عجيب تناقض اور تضاد سے لبريز ہے:

تصورات کے اعتبار سے کلیسا اخلاقی خوبیوں میں غلو کرتا تھا اورالیی شرطیں مقرر کرتا تھا جوانسانی نسل کے لیے بہت بھاری تھیں ۔اُن کو پورا کرنا یا فرشتوں کے لیے ممکن تھا یا ایک محدود انسانی گروہ کے لیے جو عام الله الماری زندگی کے اندر برے اثرات کھڑے کردیے۔ اُس نے لوگوں کے ذہن میں بیرانخ کیا کہ عبادت ال المعامل میں سرگری سے تعلق رکھتا ہے جو فقہ میں عبادات کے نام سے موسوم ہے۔ اس طرح کیجھ لوگ کا کھاوگ گادمف کی سرگرمیوں میں دیوانے ہو گئے جن کافقہی نام معاملات رکھا گیا۔ یہ اسلامی تصور میں ایسا انحراف تھا روس نیم نے میں نیم کی گئے اکثر نہد روس کے انجراف ہونے میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اس کے نتیج میں پورے اسلامی ر ماش کی زندگی میں انحراف در آیا۔ (۵۹۵)

اس انحراف سے ایک اور انحراف پیدا ہوا۔ بیار کان ایمان میں سے ایک رکن میں تھا۔ بی تقدیر کے مفہوم كانخان تقا-

## تقریر کے مفہوم میں انحراف:

ایک جرمن منتشرق نے مسلمانوں کے آخری دور کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: "مسلمانوں کی مبیت ہے کہ وہ اللہ کے اراد ہے کوتسلیم کرتے ہیں ، اُس کی قضاوقد رپرراضی ہوتے ہیں اوروہ واحد قہار کے یا ہے جھک جاتے ہیں۔اس اطاعت کے دومختلف اثرات پیدا ہوئے۔اسلام کے اولین زمانے میں اس کا بنگوں میں بڑا کردارتھا،اس سے ایک مسلسل نصرت حاصل ہوتی رہی کیونکہ اس سے جنگجوؤں کے اندر فدائیت کی ردح پیداہوتی تھی۔لیکن آخری ادوار میں بیعقیدہ جمود کا سبب بن گیا جس نے عالم اسلام کوپستی وعز لت میں گرا ر اادراس کوعالمی واقعات میں اپنا کر دارادا کرنے سے دور کر دیا۔ (۵۹۲)

غیرسلم ہونے کے باوجوداس محقق نے حقیقت کا صحیح ادراک کرلیا ہے۔ یہی فرق ہے سلف کے نہم کے مطاب<mark>ق ایمان بالقدر کے درمیان اور اُس عقیدے کے درمیان جومتاخرین نے صوفیہ سے متاثر ہوکر گھڑ لیا۔ چنانچیہ</mark> تصور عقیرہ کانہیں بلکہ معتقدین کا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو جوذلت، رسوائی اور حسی ومعنوی شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ اللّٰہ کی تقریے تھا کیونکہ کا نئات میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اور اُس پرکوئی چیزمخفی نہیں بلکہ اس کاعلم ماضی وستقبل کے لحاظ سے برابر ہے۔ لیکن مسلمانوں نے آخری دور کے اندر اِس مفہوم کوبدل ڈالا۔ انھوں نے ایمان بالقدر کواین عاجزی اور پستی کا بہانہ بنالیا اور بی بھول گئے کہ اللہ کی تقدیر اللہ کی ثابت شدہ سنتوں کے مطابق ہاری ہوتی ہے جن کواللہ نے خوب واضح کر دیا ہے۔مسلمان اللہ کی سنتوں سے غافل ہوگئے ، چنانچہ اصل ذمہ داری انی کاتھی اور تیرارب کسی برظلم نہیں کرتا۔

وہ تو کل جو جہادی جذبے کے لیے توی محرک تھا اور زمین میں اسباب حیات حاصل کرنے کے ساتھ ئت كرتا تها،وه حقير و مذموم ' تو اكل' ميں تبديل ہو گيا جس كانا م متصوفين نے يقين ركھا، بعض نے قناعت ركھا اور